

(Charles) مراك المستقدي و جرافيف ك محقا أكبر أوز ال الراب الذي ويأي بيانات الول خققات نظال المسالم على المالي https://t.me/tehgigat

مفتی ممنازاح ربانی ایدووکیت شرعیهانی کورت



Marfat.com

## عبر مبالدانی کی ترازیدلال

ہمارے آقاحضور نور مجسم حفزت محم مصطفئے ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری اور بعث سے تخلیق کا گنات کے عظیم مقصد کی تحمیل ہوئی۔ اللہ تبارک وتعالی نے گذشتہ تمام انبیاء ومرسلین علیہم الصلاق والسلام سے بیعہد لیا تھا کہ جب نی آخر ُ الزمان ﷺ اِس دنیا میں تشریف لا کمیں تو وہ اُن پرائیان لا کمیں گے اور اُن کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ قرآن میں تشریف لا کمیں تو وہ اُن پرائیان لا کمیں اللہ سبحان وتعالی اِس روز سعید کی عظمت اور شکیم کی سورۃ آل عمران کی آئی تربیل ایمان سے بیآیت مبارکہ نہایت غور وَکُر کا تقاضا کرتی ہے۔ اہل ایمان سے بیآیت مبارکہ نہایت غور وَکُر کا تقاضا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:۔

"وَإِذْاَخَذَ اللّٰهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا اتَيْتُكُمُ مِنْ كِتْبِ وِّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآئَكُمُ رَسُولُ مُصَدِقَ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿ قَالَ ءَ أَقُرَرُتُمُ وَاَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ

اِصُرِیُ دِ قَالُوُا اَقُرَرُنَا دِ قَالَ فَاشُهَدُوا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِیُنَ ٥ '' ترجمہ: اور بادکروجب اللہ تعالی نے انبیاء سے پُختہ وعدہ لیا کہتم ہے تہہیں اُس کی جو دول میں تم کو کتاب و حکمت سے پھرتشریف لائے تہہارے باس وہ رسول جو

تقىدىق كرنے والا ہوائ (كتابوں) كى جوتمہارے پاس ہيں تو تم ضرورا يمان لا نا اُس پر اور ضرور ايمان لا نا اُس پر اور ضرور مدد كرنا اُس كى (اس كے بعد) فر مایا: كياتم نے افر اركر ليا اور اُٹھا لياتم نے

اس پرمیرابھاری ذمہ سب نے عرض کیا: ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا: توتم گواہ رہنا

اور میں ( بھی ) تہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

نامورسیرت نگار اور مفسر حفزت پیرمحد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے تفییر مناہ الازہری علیہ الرحمہ نے تفییر مناہ القرآن کی جلد اوّل کے صفحہ 248 پراس آیت مبارکہ کا ندکورہ بالا ترجمہ کرنے کے بعداس کی تفییر کے شمن میں بیاہم روایت درج کی ہے کہ ' حضرت سیدناعلی اور ابن عباس رضی الله عنہم بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ہر نبی ہے رہے بیت تا کہ اگراس کی موجودگی میں سرورعالم وعالمیاں محمدرسول الله تعالیٰ دنیا میں تشریف لے آئیں تو اُس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور تعالیٰ کی رسالت پرایمان لاکر آپ کی اُمت میں شمولیت کا شرف لازم ہے کہ وہ حضور تعالیٰ کی رسالت پرایمان لاکر آپ کی اُمت میں شمولیت کا شرف

حاصل کرے اور ہرطرح سے حضور تنہیج کے دین کی تائید ونصرت کرے اور تمام انبیاء کرام نے یہی عہداین اپنی اُمتول سے لیا''۔

ای میثاق کی وجہ ہے تمام انبیاء سابقین علیم السلام کوحضور نبی مکرم نظیم کو نیا میں تشریف آوری کا انتظار بہتا تھا اور وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش انہیں حضور رحمت وہ جہاں نظیم کا اُمتی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ وہ اپنی کتابوں میں موجود حضور پر نور نظیم کی علامات اور نشانیاں اپنی اپنی توم کو بتاتے رہتے تھے۔ وہ میلا دالنبی نظیم کی رات اور آپ نظیم کے اس مبارک احمد سے بھی اپنی اُمتوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اِس وجہ سے یہود ونصار کی کو خصر ف اللہ تعالی کے آخری رسول مکرم نظیم کے میلا ذمبارک کی گھڑی ہے پوری آگاہی تھی بلکہ وہ آپ کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار بھی کیا کرتے تھے۔

ممتاز محدث وسيرت نگارمحمه بن سعد بن منيح الهاشمي المعروف بابن سعد

رحمة الله عليه (178-230 ) نے اپنی شہرہ اُ قال کتاب 'الطبقات الکبرئ' کی جلداول کے صفحات 159-160 میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی بیروایت درج کی ہے کہ قریظ 'نفیر فدک اور خیبر کے بہودی نبی اگرم علی کی علامات وصفات نے خوب آگاہ سے اور مدینہ منورہ کے بہودی بھی آپ علی کی بعثت سے پہلے بی آپ علی کی دنیا میں تشریف آوری اور مزول وقی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے ، چنا نچہ جس روز سعید میں سیدنا محدرسول الله تھی کی ولادت باسعادت ہوئی اُس روز بہودی علاء ہرایک سے کہ سیدنا محدرسول الله تھی کی ولادت باسعادت ہوئی اُس روز بہودی علاء ہرایک سے کہ رہے ہوئی آخر ارات وہ ستارہ طلوع ہوگیا ہے جس کا ذکر آپ تھی کی ولادت باسعادت کی نشانی کے طور پر ہماری کتاب میں آیا ہے ۔ ابن سعد مزید کتے ہیں کہ حضور نبی آخر الزمان تھی کی ولادت باسعادت کو بہوؤی ہے ۔ ابن سعد مزید کتے تھی کہ بیوہ وہ بی نہیں فرزا ہی جان گئے تھی کر آپ تھی کے سیوہ وہ بی تھی وحمد کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بیوہ وہ بی نہیں جن کی دنیا میں تشریف آوری سے انہیں آگاہ کیا گیا تھا۔ الله تعالی نے قرآن تھیم میں بیودیوں کی اس روش کی فدمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ۔

اَلَّذِيْنَ اتَيُنهُمُ الْكِتَابَ يَعُوفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ طَوَانَّ فَرِيُقًا مِنْهُمُ لَكُمُ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهَ النِي عِيول اللهُ عَلَيْهِ وَهَ النِي عِيول اللهُ عَلَيْهِ وَهَ النِي عِيول اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَا عَلَا عَل عَلَا عَل اور بے شک اُن میں ہے ایک گروہ جان بوجھ کرحق کو چھیا تا ہے'۔

یمی آیت اَ بُنآ اَ بُهُمُ کے کلمات تک دوبارہ سورۃ الانعام کی 20 ویں آیت کے طور پرقر آن حکیم میں آئی ہے یہاں پرمفسرقر آن حضرت بیر محمد کرم شاہ الاز ہری علیہ الرحمہ نے اس کی مزید وضاحت فر مائی ہے کہ

"اہل مکہ نے اہل کتاب ہے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے آپ نے اللہ کیا جاتھ کی اظہار کیا۔ اس آیت میں اُن کارڈ ہے کہ اُن کا افکار لاعلمی کی وجہ نے نہیں بلکہ ہٹ دھری اور عناد کی وجہ ہے نہیں بلکہ ہٹ دھری اور عناد کی وجہ ہے ہیں بلکہ ہٹ دھری اور عناد کی وجہ ہے جورت کے بعد حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو تبول اسلام ہے پہلے یہودی تھے اور تو رات کے بوٹ ہوں اسلام ہے پہلے یہودی تھے ؟ تو انہوں کے بوٹ ماہر تھے ) ہے یو چھا کہ تم حضور تھے کو کسے پہلے نے تھے ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور تھے کے اوصاف و کمالات اور علامات و نشانات اتی وضاحت ہے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے حضور تھے کو دیکھا تو یوں پہلی لیا جسے ہم اپنے بچوں کو پہلیان لیتے ہیں ۔ آخر میں کو دیکھا تو یوں پہلی لیا جسے ہم اپنے بچوں کو پہلیان لیتے ہیں ۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی تم ! میں تو اپنے بچوں کو بہلی ناہوں کیونکہ مجھے ہے بچے کی ماں پراتنا اعتاد ہے جسی زیادہ حضور تھے کو کہ بھی ناہوں کیونکہ مجھے اپنے بچے کی ماں پراتنا اعتاد میں جسی نیادہ تو اللہ کا کہ بوگی علامات پر ہے۔ " (خیاء القرآن جلد 1 ہف 543)

محدث وسیرت نگار ابن سعد رحمة الله نے موی بن یعقوب االزّمعی کی روایت سے بہل مولی عثیمہ کابیا ہم واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اہلِ مرلیں میں سے ایک معروف عیسائی عالم تھا اوروہ انجیل پڑھتار ہتا تھا، اُس نے بیان کیا ہے کہ انجیل میں نبی آخر الزمان عظمی کا وکر خیر موجود ہے کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا و میں سے ہول گے اور اُن کا اسم مبارک احمد ہوگا۔

(الطبقات الکبری، جلد 1 معفد 104)

ان شواہدے واضح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء ومرسلین علیہم السلام ہزار وں سالوں سے ابنی اُمتوں کو فخر موجودات حضور نور مجسم میں ایک کے روز سعید سے آگاہ فرماتے رہے ہیں۔ سے آگاہ فرماتے رہے ہیں۔

اس کے بیمبارک دن جے اہل ایمان عیدمیلا دالنی عظیم کے طور پرمناتے ہیں، اس کی عظمت وافضلیت مذکورہ بالا دونوں آیات سے ثابت ہوئی ہے۔ ریہ یہود ونصاریٰ کا شيوه بكال دن كى الميت كوكم كياجائے جبكه ايمان والول كواس ايك يوم ولا وت مصطفع مين ا کی وجہ سے باقی تمام تعمیں عطا ہوئی ہیں۔حضور نبی ُرحمت عظیم دنیا میں تشریف لائے تو بعثت ہوئی، بعثت ہوئی تو قر آن علیم نازل ہوا۔قر آن نازل ہواتواس کی تفسیراوروضاحت ا حادیث مبارکہ سے ہوئی حضور عیالے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان الڈیلیم کی مبارک جماعت وجود میں آئی ۔ سیرت طیبہ قرآن جمی کا اسای ذریعہ بنی، آپ منظل کی تشریف آورى سے كفروبت يرى كى جگهانسانىت الله وحدة لاشرىك لەكى عبادت كى لذت ہے آ شنا ہوئی سینکڑ ول صدیوں سے ظلم و ناانصافی اور جہالت و گمراہی میں بھٹلتی انسانیت كوصراط منتقيم نصيب ہوئى۔حضور اكرم عليها تشريف لائے تو سيدنا آدم عليه السلام سے حضرت عيسى عليه السلام تك تشنه تعكيل رہنے والا دين اپنے كمال كو پہنچا۔ بياور ديگر بے شار تعمیں جس خاتم النبین سے کا تشریف آوری کی وجہ سے حاصل ہوئیں اُس کا یوم ولادت منانا إن سب تعمتوں كاشكرادا كرنے كا درجه ركھتا ہے كيونكه سب تعمتوں كامليج و سرچشمہ ہمارے آقاعلیہ الصلاق والسلام کی اِس دنیا میں تشریف آوری ہے جس کی بشارتیں تمام انبیاء میم السلام ویتے رہے ہیں۔

خودسیدالانبیاء حضرت محمصطفی علیہ التحیۃ والمثناء اپنی ولادت باسعادت پراللہ تعالیٰ کا شکرادا کرنے کے لئے ہر سوموار کوروز ہ رکھتے تھے۔ '' بھی حسلم'' کی حدیث نمبر 2426 اور سنن اُئی داؤد کی حدیث نمبر 2426 سنت مطہرہ سے میلا دالنبی عظیم منانے پر نا قابل تر دیددلیل ہے۔ حضرت ابوقادہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں'اس کی وجہ جانے کے لئے آپ عظیم سے سوال کیا گیا تو حضور نبی مکرم عظیم نے ارشاد فر مایا کہ اس مبارک دن میں میں پیدا ہوا اور اِسی دن مجھ پر حضور نبی مکرم عظیم نے ارشاد فر مایا کہ اِس مبارک دن میں میں پیدا ہوا اور اِسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ حدیث مبارک کے ایمان افروز کلمات ملاحظ فر مائے:

رَّ الْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ سِئِلَ عَنُ صَوْمِ الاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ : فِيهِ وُلِدُتُ وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَى ".

اہے آ قاحصرت محمصطفے میں کے ساتھ دل وجان سے محبت کرنے والول کیلئے

عید میلا دالنبی ترای منانے کے شرعی جواز پر سے حدیث مبارک اور اسوہ حسنہ اطمینانِ قلب کے لئے کافی دلیل اور محبت ہے کہ ہمارے آ قاعلیہ الصلاۃ والسلام خودا پنایوم ولا دت روزہ رکھ کراور اس نعمت پرشکر کر کے منایا کرتے تھے۔ اس لئے عید میلا دالنبی تیار منایا ابتاع سنت ہے۔ اس لئے عید میلا دالنبی تیار کی منایا ابتاع سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آ قاحضور نبی اکرم تیار کے ہم کمل مبارک اللہ منایا ہوں کے ہم کمل مبارک اللہ کا بیٹر اس میں تا ہم میں قریبی کے ہم کمل مبارک اللہ کا بیٹر اللہ میں تا ہم میں قریبی کے ہم کمل مبارک اللہ کا بیٹر کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا بیٹر کا در اللہ کا بیٹر کا در اللہ کا در اللہ کا بیٹر کا در اللہ کی در اللہ کا کہ کے در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا دائی کیا تھا کا در اللہ کیا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کے در اللہ کا در اللہ کا در

اور ہردار بااداکوتر رجان بناتے تھے۔ اُنہی کے ذریعے ہمیں قرآن کیم احادیث مبارکہ اور سردار بااداکوتر رجان بناتے تھے۔ اُنہی کے ذریعے ہمیں قرآن کیم احادیث مبارک کے الفاظ صحابہ سیرت طیبہ کے مبارک واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جنجو واشتیاق کوظا ہر کررہ ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم سی اُنٹی کے اسوہ حسنہ کے دیگر پہلوؤں کی طرح ہر سوموار کوروزہ رکھنے کے سبب سے بھی آگاہ ہونا چاہتے تھے تا کہ حضور سی کے اس معمول مبارک پر بھی عمل پیراہو کیس۔ کیونکہ وہ اس ارشاد باری تعالیٰ کی وجہ سے بھی ہر سوموارکوروزہ رکھنا اُسوہ حسنہ پڑمل کا نقاضا جائے تھے کہ

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ لِ اللَّهِ أُسُوَّةً حَسَنَةً (مورة الاحزاب: 21)

(بلاشبة تمہارے کے رسول اللہ تھی کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ مل ہے) چر یہ کیے تھے۔
کیے تصور کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میلا دالنبی تھی نہیں مناتے تھے۔
بلکہ دہ ہم کمز درمسلمانوں کی طرح ہرسال صرف ماہ رہے الاول میں میلا دمنانے کے بجائے
ہرسوموارکوروزہ رکھ کرحضور رحمت دوجہاں تھی کی دنیا میں تشریف آوری پراللہ تعالی کاشکر
اداکیا کرتے تھے۔ ہمیں کوئی روایت الی بھی نہیں ملی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے
اداکیا کرتے تھے۔ ہمیں کوئی روایت الی بھی نہیں ملی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے
آتا تا تھی کی اس سنت پر ممل نہ کیا ہویا انہوں نے حضور تھی کی ولا دت باسعادت کوشکر
الہی کا موقع نہ جانا ہو۔ ایبا سوچنا بھی محال ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ قرآن حکیم کی اس
آیت اور اس کے تقاضوں سے آگاہ تھے۔ ارشاد ربانی ہے:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ عَوَانُ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلْلِ مُبِينِ (مورة آل مران: 164)

ترجمہ: (یقیناً بڑا احسانِ فرمایا اللہ تعالی نے مُومنوں پر جبائس نے اُن میں ایک رسول اُنہیں میں سے بھیجا جواُن پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور اُنہیں پاک کرتا ہے اور اُنہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے'اگر چہوہ اس ہے پہلے یقیناً کھلی گراہی میں تھے) 8

اس انتهائی معنی خیز آیت مبارکه میں صاف طور پر جنلایا گیا ہے کہ اہلِ ایمان پراللہ سبحانهٔ وتعالیٰ کا احسان عظیم سیرنا محمد رسول الله عظیم کی ذات اقدی واطهر ہے۔ای آیت مبارکہ میں کتاب وحکمت (لیعنی سنت مبارکہ ) وغیرہ جن انعامات ریانی کا ذکر خیرآیا ہے وہ سب اس نعمت عظمیٰ کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔حافظ الحدیث شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد القسطلاني" (851-923ه)" المواهب اللّدنية" مين حضرت عبد المطلب كابيار شادلل كرتة بين: " وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ مَعَ الصُّبْحِ مَوْلُودُ " آج كارات جب مج مين واللَّي اللَّي اللّ تومیرابیٹا (یوتا) بیدا ہوا۔ بیذ کرکرنے کے بعداما مقسطلانی فرماتے ہیں کہ جس رات کوحضور نبی عرم عليها كى ولادت باسعادت مونى وه رات تين وجوه كلية القدر كي فضل ب: میلی وجہ بیرے کہ ولا دت باسعادت کی رات نبی اکرم عظم کے ظہور لین اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی رات ہے جبکہ لیلۃ القدر آپ منظم کے لئے ایک تخذاورعطائے ربانی ہے۔حضور نبی اکرم تھ کواس رات کی وجہ سے شرف وعظمت نہیں ملی بلکہ اس رات کوحضور عظم کی وجہ سے قدر ومنزلت حاصل ہوئی اور اس میں کوئی اختلاف آراء ہیں اس بنیاد پر ولا دت باسعادت كارات ليلة القدر الصل الم دوسری وجہ بہ ہے کہ لیلۃ القدر کواس میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے قدر ومنزلت حاصل ہوئی جبکہ میلادمصطفے عظی کی رات کوحضور سیدالرسلین عليه الصلاة والسلام كاظهور قدى موا-جس مستى عيميلادكى رات كوشرف بخشاكيا وه الصل ہے اُن فرشتوں ہے جن ہے لیلۃ القدر کوشرف عطا ہوا اس پر جمہور المسنت كاجماع ب\_للذاميلادالني عظي كررات ليلة القدر الضل ب-تيسرى وجدبيه ب كدليلة القدركي فضيلت صرف أمت محديد على صاحبها الصلاة والسلام كے ساتھ خاص ہے جبكه ميلاد شريف كى رات كى فضیلت ساری موجودات کے لئے ہے کیونکہ آپ عظام کی ذات اقدی کواللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو حضور تنظیم کی وجہ سے مینعت رحمت تمام مخلوقات کے لئے ہے اس وجہ سے میلا والنبی عظیم

كى رات كى بركتين ليلة القدر سے زيادہ اور عام بين اس سے بھى معلوم ہوتا ہے

9

كميلادالنبي مليلا كارات ليلة القدر سے افضل ہے۔ الله نعالي نے سورۃ الرحمٰن میں اپنی نہایت اہم نعمتوں کا ذکر بڑے ایمان افروز انداز میں فرمایا ہے اور اکتیں (31) بار إن آیات کا اختیام اس آیت مبارکہ پر کیا ہے۔ "فَبِهَا يَ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبنِ "تو (الاانواورجنو!)تم اليغرب كي كن كن تعتول كو جھٹلاؤ کے ۔ قرآن علیم نے بے شارمواقع پرانعامات ربانی کاشکرادانہ کرنے پرعذاب الہی ے ڈرایا ہے۔اپنی بے شارنعمتوں میں سے صرف نبی اکرم عیالی کی صورت میں اپنی عظیم ترين نعمت يربى رب العزت في "كَفَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوُّ مِنِينَ ---الْحُ والااسلوب اختيار فرمايا ہے۔ بيراس حقيقت كا اظہار ہے كه خاصه خاصانِ رُسُل احمد مرسل علی کا بوم ولا دت سب تعمقوں ہے بروی نعمت عطا ہونے کاروز سعید ہے بیدون ہر اعتبارے تقاضا کرتا ہے کہ اے عیدمیلا دالنبی پھٹھ کے طور پرمنایا جائے۔اے نظرانداز کر کے کفران تعمت نہ کیا جائے کفران تعمت کی روش ترک کرنے کے لئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فصرف سورة الرحمن مين انسانون اورجنون كواكتيس بار- 'فَبا ي الآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّ بن " فر ما کر تنبیہ۔ فر مائی ہے۔ کیونکہ یہی دومکلف انواع ہیں نے عانسانی اور نوع جن ۔انہی کو عقل عیارا نکاراور ناشکری پراُبھارتی اور دلیل معجزات طلب کرنے پراُ کساتی ہے۔ باتی سب مخلوقات اینے رب کریم کی بہتے وتبجید میں ہر لحظہ شغول رہتی ہیں۔ مگرانسان براحضرت ہےا ہے خالق وما لک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم ترین نعمت (سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ) عطا فرمائے جانے پر بھی شکرے انکار کردیتا ہے دلیل مانگتا ہے کہ آخر کیوں شکر کروں ، جیرت ے اُن اہل عقل پر جو سیرت کانفرنس تو کرتے ہیں مگر صاحب سیرت (عظم) کی عیدمیلا دالنبی تنظیم کو بدعت قرار دیتے ہیں کہ بیعبد نبوی میں نہیں منایا گیا۔وہ تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر خاتم النبیین ( ﷺ) زندہ باد کوشرک قرار دیتے ہیں۔وہ ہرسال بڑے اہتمام سے محدوں میں چراغاں کر کے جشن زول قرآن تو مناتے ہیں مرحال قرآن کی دنیا ہیں تشریف آوری کے جشن لیعنی عیدمیلا دالنبی عظیم کے نام سے ہی تلملا اُٹھتے ہیں۔معراج النبی (ﷺ) کانفرنس بڑے شوق سے کرتے ہیں مگر صاحب معراج کے ذکر جمیل کاموقعہ تاہے تو زبان اور قلم دونوں خٹک ہوجاتے ہیں۔ اِس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں عبد میلا دالنبی تنظیم منانے کے لئے کسی شرعی دلیل کا انظار نہیں

بلکہ اُن کا مسکلہ اس کے علاوہ کچھاور ہے۔ اس کے شرعی جواز کے لئے تو اِس حدیث مبارک سے بھی اطمینان قلب حاصل ہوسکتا ہے۔

امام ابوداؤرسليمان بن اشعث بحتانى رحمهُ الله (202-275هـ) نـ "سنن أبي داوُدُ ك باب "فِي صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ "سيس حديث بَم 2444 يون درج فرمائى به "عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْمَهُ وَ دَيَ مُورًا وَ الْمَوْمُ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْمَهُ وَ دَيَ مُوسًى عَالَى فَوْرًاءَ ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : هُو الْيُومُ الَّذِي اللَّهُ وَدَي مَوسَى عَلَى فِرْعُونَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعُظِيْماً لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَحُنُ أَولَى بِمُوسى مِنْكُمُ وَأَمَو بِصِيامِهِ "لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَحُنُ أَولَى بِمُوسى مِنْكُمُ وَأَمَو بِصِيامِهِ "لَه عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَحُنُ أَولَى بِمُوسى مِنْكُمُ وَأَمَو بِصِيامِهِ "لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَحُنُ أَولَى بِمُوسى مِنْكُمُ وَأَمَو بِصِيامِهِ "لَه مَعْرَت عبدالله بن عباس رضى الله عَنْما ب روايت كيا گيا ہے كه انہوں نے فرمايا جب بي اكرم سِي الله تعالى نے موك پايا الله ك اس الله تعالى الله عنه الله عنه الله مَعْرَون بي غلب وفتح سيوان الله سَيْمُ الله تعالى الله مَعْنَ عليه السلام كوفرعون بي غلب وفتح سيوان الله سَيْمُ الله سَيْمُ مَوى عليه السلام كَمْ مَوى عليه السلام كوفرعون بي اور حضور سَيْمُ في منه إلى دن كَى تعظيم كود بياس دن كى تعظيم كود بياس دن روزه وقت بيل ويود هذار بين اور حضور سَيْمُ في مايا و من الله من عَنْمُ مايا و من مولى عليه السلام كم مَعْنَ عيوه وقت الله من وقد وقد الله من الله من الله من مولى عليه السلام كم من عنه وقد وقد اله بين اور حضور سَيْمُ في الله من مولى عليه السلام كم من عنه وياده حقد اله بين اور حضور سَيْمُ في مايا و

یکی حدیث مبارک الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ سیجے بخاری سیجے مسلم اور مسند احمد بن صنبل میں بھی آئی ہے۔ یہاں میدواضح ہے کہ حضور نبی اکرم تیا ہے ہے موگی علیه السلام کے فرعون سے نبیات پانے کی خوشی اور اس پر اللہ نعالی کے شکر کے طور پر یوم عاشورہ کوخود بھی روزہ رکھنے کا حکم فر مایا۔ بھی روزہ رکھنے کا حکم فر مایا۔

اہل ایمان خوب بیجھتے ہیں کہ اگر ایک فرعون پر غلبہ وفتح اور اُس سے حضرت موک علیہ السلام کے نجات پانے کی خوشی پر اللہ تعالیٰ کاشکر اواکرنے کا بیعالم ہے تو جس روز سعید میں وہ خاتم النبیین سید المرسلین تر اللہ اس برم عالم میں روزق افروز ہوئے جنہوں نے سارے کفروشرک کوجڑ ہے اُ کھاڑ بھینکا اور نور ہدایت سے اس دنیا کو قیامت تک کے لئے منور فرما دیا 'وہ روز سعید'وہ عید میلا دالنبی تر پھیل خوشیوں 'شاد مانیوں' اور شکر اللی کے ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے عید میلا والنبی تر پھیل کی ہر تقریب سعید کا آغاز دنیا بھر کے اہل

ایمان تلاوت قرآن کیم ہے کرتے ہیں کہ یہ بھی جمہ باری تعالیٰ کا ایک مبارک انداز ہے ، پھر حضور نبی اگرم نظیم کی سیرت طیبہ کے ایمان افروز واقعات بیان کرتے ہیں اوراس کے بعدا للہ تعالیٰ کے مجبوب ومقبول رسول سیسے کی بارگاہِ اقدس واطہر میں مدحت ونعت کے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں ۔ یہ سب پچھا حادیث اور سیرت طیبہ کی انتہائی معتبر کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے مبارک اعمال کے طور پر بیان ہوئے ہیں ۔ ایک سوبیں (120) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نعتیہ اشعار تاریخ شعر وادب کا حصہ ہیں ۔ ایک سوبیں (120) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نعتیہ اشعار تاریخ شعر وادب کا حصہ ہیں ۔ ان پر فتو کی لگانے کا شوق بورا کرنے کا تو حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا مگر وہ اہل ایمان جو آج انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے نبی اگرم نیس کے حضور نعت النہ کے حضور نعت النہ کے مندرانے پیش کو بیتے ہیں ، اُن کو اہلِ فتو کی بخشے کو تیار نہیں ۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کوشر کی بھڑ آئر کا مسئلہ نبیں بلکہ ان کا مسئلہ کچھا ور بی ہے۔

ھٹرات توہری جواز کا مسئلہ ہیں بلکہ ان کا مسئلہ چھاور ہی ہے۔ سیرت طبیبہ کی اکثر کتابوں میں ریکھا ہے کہ چھٹی صدی ہجری ہے اب تک دنیا

جرک اہل اسلام عیدمیلا دالنبی نظیے موجودہ انداز وطریقہ سے منارہ ہیں لیکن اس سے پہلے مید دو نِسعید اس طرح منائے جانے کی مثال نہیں ملتی ۔ اِن کتابوں کے مطابق سب پہلے اربل کے بادشاہ الملک المظفر ابوسعید (م 630 ھ) نے اس کا آغاز کیا تھا۔ ان کتابوں میں اُس کی جانب سے عیدمیلا دالنبی نظیے کی سالا نہ تقریبات میں انواع واقسام کے کھانے کھلانے اور فیاضوں کا تذکرہ بھی تحسین کے انداز میں اور پچھ کتابوں میں بدعت کے کھانے کھلانے اور فیاضوں کا تذکرہ بھی تحسین کے انداز میں اور پچھ کتابوں میں بدعت کے طور پر آیا ہے مگر اس جانب شاید ہی کسی نے توجہ کی ہو کہ بیسرکاری اور حکومتی سطی بخش عیدمیلا دالنبی تھیے مارک "فیئے و کہائٹ و فیئی اُنول عکی حوالہ و ثبوت ہے۔ انفرادی سطی پخش میں عیدمیلا دالنبی تھیے مارک "فیئے و کہائٹ و فیئی اُنول عکی "منائے رہے میں اور اُن فیاض منافوں میں اس مبارک دن فیاضی کا جو ہر آیا ہم سیوں کی وجہ سے ہی بعد میں آنے والے مسلمانوں میں اس مبارک دن فیاضی کا جو ہر آیا ہم کیونکہ صحابہ کرام رضوان الله علیہم ہی قر آن عیم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے بھی اولین نظا طب سے ارشادر بانی ہے: ۔ قُلُ بِفَ صُلُ اِللّٰہ وَ بِسَ حُدوا ہُو جَدُوا ہُو جَدُوں جا جا کے کہاں پرخوشی منا میں یہ ہمتر ہے اُن تمام چیز وں ہے جن اُس کی رحمت سے اور پس جا ہے کہ اس پرخوشی منا میں یہ ہمتر ہے اُن تمام چیز وں ہے جن

## Marfat.com

ممتاز سیرت نگار حضرت پیرمحد کرم شاه الاز ہرگ کیسے ہیں کہ ''اس آیت کریمہ میں متاز سیرت نگار حضرت پیرمحد کرم شاه الاز ہرگ کیسے ہیں کہ ''اس آیت کریہ میں حکم دیا جارہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اورا کس کی رحمت ہوتو منہ بسور کرنہ بیٹھ جایا کرو کیونکہ یہ اپنی ہانڈ یوں کو اوندھانہ کردیا کرو بو چراغ جل رہا ہے ، اُس کو بھی نہ بچھا دیا کرو کیونکہ یہ اظہار تشکر نہیں بلکہ کفرانِ نعمت ہے۔ایسانہ کرو بلکہ ''فَلْیَفُرَ مُحوّا ''خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ (ضیاء النبی ﷺ ،جلد 2 ہفئہ 46)

معروف محدث وسيرت نگار الوالقة محد بن محد بن سير الناس اليمرى رحم الله (م734ه) سير الناس اليمرى رحم الله (م734ه) سيرت نبويه پراپئ شهره آفاق كتاب "عيون الاثر في فنون المغازى والشمائل والسير "ميس لكهنه هيس كه محدث ابو عبدالوحمن بقي بن مخلد رحمه الله (م276ه) في اين تفير مين لكها مين أبيليس لَعَنه الله رَنَّ اربع رَنَاتٍ : رَنَّة حِينَ لُعِنَ ، رَنَّة حِينَ أُهْبِطَ وَرَنَّة حِينَ وُلِدَ رَسُولُ لُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم ، وَرَنَّة حِينَ أُنْ لِبُ المِعابِ" (جلد المؤدي)

لیعنی ابلیکس اپنی پوری عمر میں جار مرتبہ جیخ مار کررویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اُس پلعنت و پھٹکار بھیجی ، دوسری باروہ اُس وقت جیخ مار کررویا جب اُس کواو پر سے نیچ ۔ وصکیلا گیا ، تیسری مرتبہ وہ اُس وقت جیخ مار کر رویا جب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ تھے ہے گی۔ ولادتِ باسعادت ہوئی، چوتھی باراُس وقت وہ جیخ مار کررویا جب سورۃ فاتحہ ناز ل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلا دالتبی ﷺ پرخوشیاں ہی منانی چاہیں مضور نجا کی اس دنیا میں تشریف آوری پرادر حضور سے کا اُمتی ہونے پراللہ تعالیٰ کا شکرادا کرنا چاہیے کہ بہی خوش بختی کی دلیل ہے۔اس دوز سعید کے آنے پر تِلملا نا 'ناک منه چڑھانا اور چیخ و پکار کرنا شیطان کا شیوہ ہے۔اللہ تعالیٰ اہل ایمان کواپنے عظیم ترین احسان میلا دمصطفے علیہ انتخیۃ والبٹناء پرشکر کاحق ادا کرنے کی سعاد توں سے بہرہ ورفر مائے۔

صلى الله تعالى عليه وآلِه وصَحْبه وبارك وسلم.

مركزى المجمن عاشقان رسون الماتان قارى الورين يعي الماتان مركزى الورين عاشقان رسون الماتان والمع مركزى المحمن عاشقان رسون الماتان والمع مركزي المواري المع مركزي المواري الموا

アーハーアツトの くらんなの